KRi-364



( جمله حقوق محفوظ)

## والمشاقم

مُصِنَّفَكُمْ

صرت جبيب الاولياسي المراسي المراسي قرسى

اعسل الترمقامهم

مطبوع لطبقي برفي رسي هنا

| ترتب طالب       |       |                  |      |  |  |
|-----------------|-------|------------------|------|--|--|
| عنوان           | صفحه  | عنوان            | صفحه |  |  |
| عبودىت          | 44    | مقدمه            | ı    |  |  |
| وسيله           | 10    | نصوّف            | 4    |  |  |
| مجابره          | 19    | وحدب وجود        | 0    |  |  |
| نزكيفس تزكيفس   | ۳۱    | وحدت شهود        | 4    |  |  |
| جلكشي           | ٣٨    | سلوک             | ۸,   |  |  |
| فرائض عبوديت    | ٣٨    | مسنة افسام صوفيه | 9    |  |  |
| معمولات طريفيه  | سام ا | صراطفيم          | Im   |  |  |
| /s              | 44    | أتقا             | 14   |  |  |
| ذکرقلبی         | 44    | توحيد            | 4.   |  |  |
| باس انفاس       | 4     | رسالت            | ri . |  |  |
| <i>ذکرلسانی</i> | 49    | عقائد            | 77   |  |  |

CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar. Digitized by eGangotri

| عنوان         | صفحه | عنوان        | صفح |  |  |
|---------------|------|--------------|-----|--|--|
| تجلبات صفات   | 49   | وسواس شيطاني | ۵٠  |  |  |
| قرب ربانی     | "    | فكر          | ٥٣  |  |  |
| نصرفات شيطانی | 4    | مراقبه       | ۵٤  |  |  |
| طاغوننيت      | 14   | عالم ملكوت   | 41  |  |  |
| اوراد         | 11   | انشارات '    | 44  |  |  |
| كلمات طبيبه   | "    | عاد          | "   |  |  |
| درود ننرلب    | 9.   | اسماروصفات   | "   |  |  |
| اسمارجيخ .    | 91   | Uk.          | 44  |  |  |
| دعائے قدسی    | 94   | الوسبيت      | "   |  |  |
| طويقعل        | 94   | ع ش وکرسی    | 40  |  |  |
| شرائط         | 94   | لوح وقلم     | 44  |  |  |
| اخننام        | 99   | سدرة المينتي | 44  |  |  |
|               |      | نجلیات اسار  | 11  |  |  |
|               |      |              |     |  |  |

ا ہرین علم الاصول نے نظریات کا نصوب نام رکھا جس کاموضوع وجود نو نصوّف ہے اور علم الوصول سلوک ہے، گویا ایک فال ہو اورسلوك اورحال بهي ايك بين -اموراخذکرکے ایابعجیب وغریب مجموعه نیار کرلیا۔ مائدیہ نام لیاجائے اُس وقت فلکِ

یکل اجزا رخالق واحد کی مخلوق ہونے میں برابر میں اور ان اجزاء ودوس بروس خالق كى طرف مختاج بونے ميں اورامكان و <u> معت و فنا بیں برابری کی نسبت رکھتا ہے کبونکہ خالن کا بلحا ظ خالقبت مخلوق ہر</u> نفاوت نہیں ہے بلکہ تفا<del>وت مخ</del>لو فات ہی ہیں ہے ،عالمری <del>ہر</del>ص نی فوت اورطاقت کےموافق اپنی<u>صورت اختیار کی</u> ، سے پہلی چیز عفل سے عقل <mark>مبدلئے اوّل ہے ، ایک صاف</mark> ہ، اپنی ذات میں کامل ہے ا<mark>ورا بنے غیر کی سمجے رکھنے والا ہے ، اسی کوعفل ک</mark>گ اولبت کے دواستعال ہوتے ہیں ،ایک اولبیت زمانہ کی ہوتی ہے اور دوسری اولبت رنبہ کی ہوتی ہے ، زمانہ کی اولب<mark>ت مجازی ہے اورمزنبہ کیاولبت</mark> حقیقی، جو چیززما نہ کے لحاظ سے اوّل ہے ممکن ہے کہ اُس سے پہلے بھی کو ئی جیز ا وّل ہو جس کے مفابلہ ہیں دو سرے درجہ پر آجائے، مگر جو چیز **مر**ننہ اور حفیقت میں اوّل ہے وہ اس تغیرے محفوظ ہے ، یہی خفیقی اولیت عقل کے لئے نابت کی کئی ہے یعقل اوّل ہی ہے ا<del>مٹ</del>یار کا ظہور ہوا ،اور آخر میں سب جیزیں اسی کی ، رجوع کرتی ہیں اس کحاظ سے بھی اول ہے بھی آخرہے بھی مبدا دے بھی

معادے۔

داتِ احدیت کے بعد پہلے مرتبہ پرعقل دوسرے مرتبہ پریفس تیسرے مرتبہ پر ہیولی چوستے مرتبہ پرطبیعت بانچویں مرتبہ پرچرکت چھٹے مرتبہ پرہولی جسمیہ ساتویں مرتبہ پر افلاک اکھویں مرتبہ پرار کان مفردہ و مرکبہ یعنے آتش باد آب خاک نویں مرتبہ پر موالیر نلانہ یعنے جادات نبا آبات اور حیوانات کا مزاج اور دسویں مرتبہ پر انسان ۔جس طرح ۱۰ کے عدد پرگنتی پوری ہوجاتی ہے اسی طرح صورتِ مطلقہ بھی صورتِ انسانی سے کامِل ہوتی ہے۔

ذاتِ ورارالورارنے بہلاتنزل وحدت بیں فرما یا بیتجلی اجمالی ہے۔اسیس دورُخ ہیں، بطون وظہور، بطون کا رخ اطلاقِ ذات کی جانب ہے اور ظہور کا رخ اجال صفات کی جانب -

دوسراتنزل کفرت بیں ہواجس بیں اجال منذکرہ بالانے تفصیل اختیاری ازروئے ظہورِ اسماء وصفات، یہ ظہورتفصیلی اپنے پورے کمال کے ساتھ آنا ر وصور حتی وعینی بیں نمودار ہوا بھراس تفصیل نے حقیقتِ آدم میں دوبارہ اجال اختیار کیا اور اس مرتبۂ جامعیت بیں آگروجود نے اپنے تنز لات کی غایت کو

بالبا-

سے قطع نظر جو ذات موجود ہے وہی واجب الوجود سے بینے ایا مط ے ظاہر ہورہی ہے جیسے دربا اپنی روا نی مس مختلف لیرور ہر ہوا کرنا ہے ،حفیقت میں لہرکوئی جدا گانٹہسنی نہیں. وغیرہ ناموں اور جدا گاندنشخصوں سے موسوم کرتے ہیں و اِگا نەمستىنەيىن ہىںائسى ايك ذات كے مختا عفیدہ کے جولوک فائل ہیں وہ ہر ذر ہ کا گنات میں جلو ہ خدا کا کا مل خلور م - خوركوزه وخوركوزه كروخوركل كوزه، خو درندسبوكش خو در مر الل تصور الل تصوف كروه في السعفيدة وحدت <u>ے مقابلہ ہیں و حریت شہودی کے اعتقاد کا اثبات کیا ہے۔ توحید ث</u> ذات، حالات ذانيه، صفات، اسمار، ظلال اس

ت جدا گانه ہی،ان نعلیمات کی ابتدا تو

سكوعالمكبروسعت وشهرت حال بوئي اورساده لوح مسلمان اس بين بنتلا بو تنابی وبربادی کاشکار ہوئے۔ بانبان تصوف کی نیت کوئی فنت بیداکرنے کی نہیں تھی انھوں نے اپنی دانست میں تصوف کومسلمانوں کے لئے مفید خیال کیا تھا اسلئے اس کورواج مگربہت بدباطن لوگوں نے اور گمراہ فرقوں نے اس میں شاہل ہوکراس کم سام صوفیم اسجک عام طورسے صوفیوں کو درویش اور بیرکہا جاتا ہے، ن صوفياً وكرام ي تير فسيس بي:-اصحاب اصول ، اصحاب وصول ، اصحاب فضول -(۱) اصحاب اصول تووه لوگ ہ<u>ں جو تصوت کی م</u> بهين اوراصطلاحات كى الشبيعير بين اورنئى نئى اقسام كى كير مبتلارستے ہیں۔ (۲) اصحاب وصول وہ لوگ ہیں جو اعمال وانشغال میں لگے رہتے ہر وساوس كوواردات اورتخبلات كونجليات اورخوابوں كومكاشفات كمأن ہیں،مظنونات کوالقا اوراضغان اطام کو الہام جانتے ہیں اور مریدوں کے

مے بیان کرتے ہیں۔ رس اصحاب فضول وه لوگ ہم جنھیں سلوک وتصوف کی ہوابھی نہیں لگئ دنب کمانے کی غوض سے یا بیرزاد گی کی شان کے نباہ کی خاطرصوفیا نہ وضع لِرلینے ہیں ،ان ہیں مکنزت وہ لوگ ہونے ہیں جوزند گی۔ كحطائج كفاكهاكر كوجه فقربس آكريناه لبيتي بي اوراس روب ش بنانے ہیں ،ان لوگوں کوعبا دات وربا ضان سے کوئی واسطہ ب بوناندمشاہدات وی اہدات سے علاقہ، ان کی بیری کا دارو مدار چند شجرے، لحات صوفيه، جندتعويذكندا ، جندوظيف عاضرات ودست غيب، جندعليات تسخيروحب وبغض، جند فالنامع، اورجند شعبدوں برہے۔ ان کے علاقہ بھی درولیشی کی قسمیں ہیں ، مکٹرت درولیش وہ ہیں جوجراکم بینتہ میں اخفائے جرم کے لئے درولینی وضع بنائی ہے اور بعض درولین وہ ہیں جوخفیہ بولیس کے ملانع ہیں مجرموں کی تلاش سے لئے درویٹنا مذروب وصول کی دو کانیں سر دکر دی ہیں -ان لوگوں نے وہ و مجیب ترکیب ہر

ره المح لوكون تك <u>کہنے ہیں ،عقائدمنزلزل و منذبذب ، اخلاق ننباہ وخراب</u> لنده اور حالات ناگفته به، أسيركوني تو ولايت كا دعو براري كو ني غوننيت كا، ہے کو ئیابدال ہے ، کو توال <u>سے لیکر با</u>د نتا ہ ناک کے اختی<mark>ا</mark> ان کو حال ہیں ، سادہ لوح مسلمان ان اخوان النسماطین کے بھندے میں نقسیم خاندانوں اور خانوا دوں میں کی گئی ہے، ہندوستان کیلئے بجائے تلاوت کلام الٹرمربدوں کوابیے م رط صنے کی ہدایت کی جاتی ہے ، ان شجوں میں اہل حق اولیا را لیٹر کے نام اوربكنزت افوال وملفوظات إن بزرگان برحق کئے ہیں اوران پرسلوک کی تعلیمات کا انحصار رکھا جا تاہے

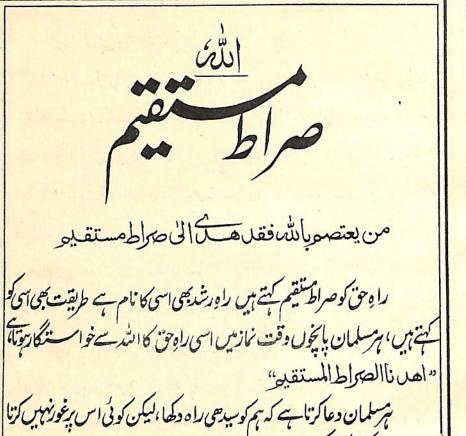

كه سيدهى راه كس كو كهنة بي ؟ سنو! حق سبحانه تعالى في بهم كو بنا بهى ديا هي كه صراط سنقيم كميا سي :-صراط الذين انعمت عليهم غير المخضوب عليهم و لا الضالين راه أن لوگوں كى جن بر تو فضل فرمايا ، جن پر نه تيرا غصة بهوا اور نه وه گراه بو - ہوتا ہے نہ ضلالت میں بڑنے ہی بلکہ نع

اورارشاوب « ولقد التينا ابراهيوريند همن قبل وكنايه سلمين" ہم نے پہلے ہی سے ابراہم کوراہ رشد بنائی تنی ہم اُسکی صلاح بسے وا فعت تھے -اس آبیت نشرلین سے بربات معلوم ہوئی کہ صراط ستقیم یا را ہ رشد کیلئے صلاحیت واہلیت ہونا صروری ہے اور بہ صلاحیت ہرایک بیل نہیں ہوتی، خاص خاص بند گان الهی بین بیصلاحیت فطر تا ہوتی ہے وہ براہ راست ہدابیت رہانی سے فیضیاب ہونے ہیں یہی انبیا ہیں ،اورجن لوگوں میں بیر صلاحیت نہیں ہوتی وہ دوقسم کے ہیں ،ایک تووہ ہیں جوسعی سے پیصلا<del>"</del> خودىبى بىداكرلىنے ہیں ہى اوليا ہیں، دوسرے وہ ہیں جو كوت شوں سے بھی برصلاحیت اپنے بیں بیدا نہیں کرسکتے ایسے لوگ راہ رشربعنی صراط ستقیم<mark>۔</mark> راہ رشد ملنے کی صلاحیت جولوگ سعی سے اپنیس پیدا کر لیتے ہی اُنکے لئے ارشاور تانی یہ ہے '' یا ایھا الذین اصنواا تفواالله وابتخوا الب کھی الوسيلة وجاهلوافي سبيله لعتكم تفلين " ا يمان والوالتُّدس دِّرت مهوا ورالتُدى طرف چلنے كاوسبله دِّهوندواوراس كى راه بي

مجامره كروتاكه تم مرادكو يبنيو-اس آیت شریف مین بین بائیس تعلیم فرما نی کئی ہیں :-وسيج ن عفائد كي صبح ك بغيراتقام بحج نهيس بونا، ہجے اعتقادسے بمطلب ہے کہ سنی باری تعالیٰء اسمہ کی الب ونقديس كافائل بونا جاسئے جس ميں کسی طرح کے خفی وجلی نثرک لئے ہم مناسب سمجھنے ہیں کہ وہ قبقتیں بیان کر دیں ح (۱)حضرت نبی کریم ملی الله علبه وسلم نے جن کا فروں کا مفابله کیا نفا وہ اللہ کے فائل تھے اورا قرار کرتے تھے کہ وہی خالق ، رازق ، اور مدبرہے مگریہ اقرا ن كوزمرة اسلام بين واخل نهين كرنا نفاي وقلمن برزقكم من الساء والارض امن يملك السمع والابصارومن يخج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي ومن يب برالامرفسيقولون الله ، قل افلا تتقون "

بوجھوکہ نم کو آسمان وزمین سے کون روزی دیناہے ، کان اور آنکھ کس کے قبضہ میں ہیں، کون مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکالتاہے اور کون دنیا کا انتظام جلاتاہے ؟ بے تامل کہیں کے کہانڈ، کہوکیاتم اس استرہے نہیں ڈرتے ہ (۲) کفارِعرب اولباری برستنش کو قرب الهی اور شفاعت کا ذربعه تصوّر ک<mark>رت</mark>ے تھاور شمھتے تھے کہ اولیار کی بندگی سے اللہ ملتاہے، يوالذين اتخن واصن دونه اولياء مأ نعبلهم الاليقر بونا الى الله زلفي ان الله يحكوبينهم فيه مختلفون ان الله لايهاى م كاذب كفار" جولوگ اللہ کے سواا ورولیوں کو ماننے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس لے اُنکی بی<del>ستش</del> وبندگی کرتے ہیں کہ اللّٰرکے فریب ہم کو پہنچا دیں گے ، اللّٰدان کے اس اختلا فی عقیدہ کا فیصل کر گیا ا الله السي جهو في منكرون كونيك راسته نهي وكهانا -يه ويعبدون من دون الله مالايض هم ولا ينفعهم ويقولون هؤكاء شفعاً تناعن الله قل اتنبؤن الله بمالا يعلم في ولا في الارض سبحانه وتعالى ع إيشركون " بعض لوگ التّٰد کے سواایسوں کی برسننش کرتے ہیں جوانھیں نہ نقصان ہیجا ہے

نه نفع اور کہنے ہیں کہ یہ تواللہ کے بہاں ہمارے سفارشی ہیں ، کہو کہ کیا تم اللہ کوآگاہ کرتے ہوا بیا اُسکوزمین واسمان کی خبر نہیں ؟ اللہ ان لوگوں کے ایسے منٹر کا نیاعتقاد سے باک وہرترہے كيامسلمان اورحضرات الل تصوف خصوصًا وه لوك جوييرول كوالترك بهاں اپناسفارشی اور دین و دنیا کا حاجت رواسمجھنے ہیں اِن آیات شریفیہ ہم غوركركے ابناموازندكرس مے ؟ سنوا جولوگ الله برایمان ظاہر کرتے اور شرک بھی کرتے جانے ہیں اللہ الخيس نه تخنف كا-و وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون " کیونکہ اللہ کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ "ان الله لا يغفران بشرك به ويغفر مأدون ذالك لمن يشاء " (٣) الكے زمانه كے مشركين كا يه طريقه تھاكه وه راحت اوركشادگي میں اللہ کے سوااوروں کی بندگی کرتے تھے مگرمصیب اورتنگی میں صرف اللہ کو بادکرتے تھے اورائسی سے امراد طلب کرتے تھے۔ " وا ذاركبوافي الفلك دعوا الله عناصين له الدين فلما انجاهم

الى البراذ اهم يشركون "

جب کشتی میں سوار ہونے ہیں تو سیتے ول سے اللہ کو یا دکرتے ہیں بھرجب بسلامت کنارے بہنج جاتے ہیں تو نٹرک کرنے لگتے ہیں۔

ولا يأمركم إن تتخل واللملئكة والنبين اريا

بعدادان ومسلمون "

الله تم كويكهم علم نه ديگاكه تم فرشنوں اور پیغیبروں كو قابل پرسنتش و بندگی مانو، كیاسلمان

ہونے کے بعد وہ تھیں کفر کرنے کو کہ گا؟ شرک کی شناخت مذکورہ حقیقتوں کی معرفت پر مبنی ہے ابنے اعتقادات کی اس سے وجھ کرو۔

ير ومن الناس من يتخذمن دون الله اندايجبو نهم كحب الله والذين المنوااشد حبا لله

انسانوں سے بھول ایسے ہی جودوسری سننوں کوالٹر کا ہم يلد بناليتے ہي ، وه أتفيس اس طرح جاسے لکتے ہیں جس طرح کہ انٹرکو چاہنا ہوناہے حالانکہ جولوگ ایمان والے ہیں آن کی توزیادہ سے زیادہ عبت صرف اللہ ہی کے لئے ہوتی ہے۔

ي يا يها الذين المنوامن يرتد منكوعن دينه فسوف يأتي الله

ایمان والو!اگرتم راه راست سے بعرجاؤ کے توعقریب الله ایک گروه کو بیدا کرف گا عیں اللہ کی عبت عال ہوگی اوروہ اللہ کوجاہے والے ہوں گے۔ ن حق كوجا ننا جاہے كه مرطرح كى محبت وعظمت ری تعالیٰ ہے ،اگرتم<u>نے</u> عابدا ندعجز ونب نظامركرتي بس اور شرك بھي كرتے جاتے ہيں۔ سنو! آسی کی وحدہ لا شرباب ذات ہے جوانسانوں کی بحارسنتی اوران کی دعائیں قبول کرتی ہے ، دعا ،استعانت ،رکوع وسجود ،عجز ونیاز ،اعتماد ولوکل وراسی طرح کے تمام عبا وات و اعمال صرف اللہ ہی کے لئے ہونا جا ہئیں،اگر نے اپنی دعا ؤں اور عباد توں ہیں کسی دوسری ستی کوخوا ہ وہ نبی ہو با<u>ور</u> لی ل سلوک وتصوّف کاطریقہ ہے تو کو یا نم نے توجید کا مرسم کردیا اور تم انقاکے دائرہ سن کل گئے، ا ورمعلوم کرو کہ جس طرح ذات باری تعالیٰء بشانہ ہے مثل۔ س کی صفات بھی بےمنل ہیں ،اٹس کی الوہیت ورپوبیت میں کوئی ننر

صرورى ب كەبغىران كى انساع

قبامت كابربا بونا ،جنت و دوزح كابونا ،سب من ب م طهارت ، نماز ، روزه ، زكونه ، ج ، اورعبا دات می ملحوظ رکھنا صروری ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے

ضح االرماشاء الله " اليغمرلوكوں سے كهدو كەمپرااينا ذاتى نفع ونقصان بحى مير بين مُروالترياب. " ولوكنت اعلم الغيب لاستكنزت الخار السوءان انا الإنن برولشار لقو مر يومنون " اوراكر من غيب اینا بهت سا فائده کرلیتا اورمجهکوکسی طرح کاگزندههی نه پهنچتا ، بی**ن** توان لوگون کو لانا جاستے ہیں دوزخ کا ڈراور بہشت کی خوشخری سنانے والاہوں -سوائے اس کے کر بیغمروں بروحی نازل ہوتی سے اور وہ تبلیغ وحی میں سے باقی تمام خواص بن**ن**ری ان میں ن رسالت بيس كسي طرح كاضعف لازم نهيس أنا، بین العبادو بین الله ،الله سے فروتر اور نمام بن *ی تمهارا دل مخلوق کی طرف اور مخلوق کی مدح و تنا کی ط ف ذر* 

ئتی خواہ سارا جہان تھارے ساتھ مل کرکوٹشش کرے۔ جب أنقاصيج ہوناہے عبو دبیت کی شان بیدا ہوجاتی ہے ،انہ نر*فعبودیت ہے صبروقناعت ،* اینار و ح جب نشان عبو دبیض بھے ہوجائے نو قرب ربّانی کے حصول کا رام ہیئے اور یہ راستہ بغیررا ہنما کے ملتا نہیں ہے اس لئے وسیلہ کی ت ہے" فهن اسلم فاولئك نجروارشلا" جس نے ذریب صلایت بيدا كرلى توگوياراه رمشد كاقصدكيا-ماسكتى ،اسى لئے وسيله كى برايت سے -

اُس کا انباع کروحیں نے میری طرف رجوع کیا بیتے مفام قر ہوا ہو، التّرص مجدهٔ جس كى ہدابت جا بناہے أسے كوئى سجّارا بنمارل جانا ہے اورجس کی ہدایت منظور نہیں ہوتی اُسے کوئی رہبر نہیں ملتا جیسا کہ ارشہ ي من يهدى الله فهوالمهتد ومن يضلل فلن تجد بت شریب میں اس امری طرف اشارہ سے کہ مرشد کے لئے ولی ہونا بھی ضروری ہے بے شک سیتے مرشد توا ولیا رالٹرہی ہوسکتے ، اوليا والشرى شان بين ارشاوے " الاان اولياء الله كاخوف عليهم السے ہی ولی مرشد ہوسکتے ہیں نہ کہ یہ بیران یا لارض كى طرح بيلي بوئے ہيں -زنکہ مکثرت مکارودغا بازولایت کے دعو بدارہی اورعوام الناس کو لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ وا قفیت عالمّ آنار وخواص کو بیان کردیں ۔ یہ آنار وخواص غیرو لی میں ہرگز ہرگز جمع نہیں يم ورضا ، استغنا ، تموّل وناداري كي مساوات

تو یہ کہ طریقت کی تعلیم سکھنے ہی سے حال ہوتی ہے دوسری یہ بات کہ طریق صبرواستقلال اورجو تق اطاعت كامعابره كرنا اورمعابره يرفائم رسنا-" فين نكث فانما بنكث على نفسه ومن اوفي بماعا هد عليه الله اسی اطاعت کے معاہدہ کو بیت کہنے ہیں ، بیعت دوقسم کی ہوتی ہے ایک بیعت دوسری بیعت رسمی ہے بیعن حقیقی تو بہی ہے کہ اتھا کی تصبیح کے بعد کسی ولی الله مرشد سے راوزشد م صل کرنے کے لئے اطاعت و فرما نبرداری کامعابرہ کرنا اوراس کی ہدایا اوربیت رسمی کے لئے اتقا کی ضرورت نہیں کیونکہ طریقت یا صراط بین لئے تو پر بعیت ہونی نہیں ہے بلکہ یہ تو محض ایک شیطانی مشغلہ۔ غیفت بھی اس خبیرطلن جل شانہ نے ارشا دفر ما دی ہے۔ واولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فأريحت تجارف ومأكانوا هتدين منلهم كمثل الذين استوقدنا رافلها اضاءت

بكم عمى فهمولا برجعون یہ وہ لوگ ہیںجنھوں نے ہدایت کے بدلے گراہی خرید لی ، ان کو اس تجا کھے نفع نہیں دیا نہ انھوں نے راہ یا ئی ، انکی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص۔ اورلوگ اس کی روشنی میں جواطراف میں بھیل گئی تھی جمع ہو گئے توانٹدنے اس روشنہی لے لیا اور آگ بچھ گئی اب وہ ایسی تاریکی میں رہ گئے کہ دیکھ ہی نہیں سکتے ، ہرے ، گو<u>نگ</u> ندھ اورایسے کہ اس حال سے دوش ہی نہیں سکتے ۔ برہ اتقاکی صحت کے بعد حب طالب می کسی مرشد راہ رشد کے حصول کے لئے اطاعت کامعا ہرہ کرنا ہے تومرشد پہلے راتاہے کیونکہ مجاہرہ کی ابتدا توبہ سے ہوتی ہے ﷺ استغفرہ فرتوبوااليه يرسل السماءعليكومل راراوبزدكوقوة الىقوتكه ولا تتولوا هجرهاین " بہلے استغفار کرویعنے اپنی تمام خطاؤں کی معافی ما نگو کیرتوب کرو یہ آئندہ کوئیخطاندکریں گے یہ گذشتہ خطاؤں کی معافی مانگنا اور آئندہ خطانہ کرنے کاعہد کرنا وخلوص کے ساتھ ہونا جاہیئے تاکہ تمہر موسلا دھار رحمت برسائی جائے اور قوت پر قوت بڑھائی جائے کہ پیمزنم خطاوارہی نہ ہوسکو اور تاحیات بہترین فوا ٹرحاصل ہوتے رہیں۔ یمنعکم

متاعًاحسنَّالي إجل مسمى -جب مرسند کامل کے دست حق برست برطالہ تو مجابدہ کی تعلیم کی جاتی ہے۔ "والذين جاهدوافينالنهدينهم سبلناوان الله لمع المسنين جس نے ہماری راہیں مجاہرہ کیا تو ہم اس کو اپنی راہ دکھا ئیں گے اور بے شبہ اللّٰہ اُن کے ساتخ ب جواحسان كى راه جلتے بى بينے اہل طريقت -اورارشادموتائے أيا يهاالانسان انك كادر الى ربك كل ما فهلقيه ٤ اے انسان تحکوات پروردگارتک بہنے بي كوشش كرنى جاسي بو طرح جان توڑ کوشش، بھرتواس سے جاملے گا۔ اس وعده رتبانی کے بھروسد برطالبان حق مجابرہ کرتے ہیں اور فضل اللی عمرادكو بهجيم ال مجابده دوچیزون بشتل سے ایک نزکیہنفس دوسرے تصفیہ فلب، تزکیم نفس کے لئے اخلاق ومعاملات میں احکامات ننبرعی کے بموجب عمل خواہشات نفس کی بیروی نہ کرنا ، حلال روزی بیدا کرنے کے جائز وسائل مبتاکرنا ،ا ورمرکام میں افراط و نفر بط سے بچکرمطابن فرمان نبوی اعتدال **و** 

با نەردى اختياركرنا لازمى امورىبى ، تصفیبہ فلب کے لئے عبا دات کی بجا اوری اور سرگرمی کے ساتھ معمولا ر بقد کی بیروی صروری ہیں ، یہلے اُن امور کو بیان کرنے ہیں جونز کب نفسر میس جس طرح نجاسات اورمیل کیل جسمانی امراض کاسب ہوتے ں اسی طرح اخلاق و معاملات کی خرابی سے نفسانی امراص بیدا ہوتے ہیں لئے اخلاق کی درستی اورمعاملات کی صفائی کی کومنسٹن ہمیشہ جاری رکھنا ، نفس وطبیعت کے ساتھ دائمی جہا دکی ضرورت سے جب غفلت باطنی امراض بیداہونکے۔ " وا ما من خاف مقام ربه وهي النفس عن الهوى فأن لجنة هى الما وى " اورجودراكدايك دن الله كحضور صاصر بهونا بموكا اوراس فو موائے نفس سے اجتناب کیا اس کی جگہ بے شک جنت ہوگی ، نفس کے دور خ ہونے ہی ایک ظہور کی طاف دوسرا بطون ظہور کی طرف جو رُخ ہو تا ہے اس سے عادات ر ذیلہ و خصا اُل ہونے ہیں اوربطون کے رُخ سے او ہام نافص اوروسواس فاسدبیدا ہوتے ہیں،

لماہری اصلاح اطوار واوصاف کواسلامی اخلاف کے ساتھ آرا سنہ کر ہوتی ہے اورباطن کی اصلاح افکارعالیہ واشغال نتریفہ سے ہوتی ہے ، لئے طالب حق کے لئے اشد ضروری ہے کہ وہ بڑی ہی سرگر می کے ساتھ رے دلین اعتدال کوہرمال میں ملح ظرکھے۔ نەتم ریسی طرح کی تنگی کرنی نہیں جا ہتا وہ نو تم کوصاف ستھ یُفس کو بگاڑ ڈالنا تزکبہنہیں ہے ،حق سجا نہ نعالیٰ نے جہا انفس کو بگاڑنے اور ننباہ کرنے کی مما نعت بھی فرمائی ہے، " قى افلەمن زىھا وقى خاب من دسما " أس نے فلاح يائى جس زكيدنفس كيا اوروه كراه بواجس نے اسے نفس كو بكارد با -بخن عوارض لاحق ہوتے ہیں - اہل حق نے رفتہ رفتہ بھوکے رہنے وهجهم كوفا كمر كهن كي ضرورت سے زائد كھانے كو كہي

یادہ خوری سے بازرہنے ہیں انناہی کھانے ہ<del>ں ج</del>یدن کی فوٹ کو فی الجلہ فائم کھے ،اس بات بیں اصحاب طریقت نے بہت سرحیتے بائے ہیں اور اببا کرنا نت ونندرستی کے لئے بھی نہا بت غروری ہے ، سنت بہ ہے کشکرکے تبن حصے ذار دئے جائیں ایک حصر کھانے سے ایک مصتہ یا فی سے اور ایک معے سانس کوآزادی سے آنے جانے کے لئے خالی جھوڑا جائے اکثر اصحاب طریقیت ہفنہ ہیں ہمینشہ ایک دوروزے رکھتے ہیں جلّمیں توروزہ لازمی ہے بغیر لیکے بھی اگرروزہ اکنزر کھا جائے تو بہترہے ،غذا ہمبننہ سا دہ اور ملکی زود صنم کھا تی جاہیے ، تقبل و مرغن غذااجھی نہیں۔ جس طرح زبادہ سونے سے حواس معطل ہوتے ہیں اسی طرح بالکل نہسونے سے خلل دماغ بیدا ہو تاہے - شب بیداری کے لئے بہنرط بقہ یہ سے کہ اوّل وقت عنناء برصكر سوجانا جاسيئ اورآدهي دات كي بعداً مل كرنه حدطول قرأت اوختنوع کے ساتھ بڑھنا جاہئے اس کے بعد ذکر فلبی میں فرکی نماز نک<u>مننغول رہیں۔ واک</u>ا بت مضرب ، گرمایس دو بیرے وقت کفوڈی دیرے لئے سوجاً بب سونے سے بعض ہماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ا فراطو تفریط سے بچ کراعتدال کے ساتھ تزکیہ کرناسخین ہے۔اسی کے مثا

زش بھی اشد ضروری ہے جومناسب مجھیں ورزش کریں اس۔ طالب حق کو ہروفت خاموش رہ کر ذکرقلبی اور پاس انفاس میں : بنا جاہئے ، زبادہ گوئی سے ضعف فلب بیدا ہوتا ہے ، جب ان در صرورت کلام کرے ورنہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرنا رہے -مجابدہ کا بڑارکن جلّکشی ہے سب سے اہم اور بے صرصروا سے ہے تمام اولیا داللہ اسی کی برکت سے فیضیا ران ابنی ذاتی قوت بازو کی جائز کما ئی پر ہوائسی کوجالہ ک ورجس کی گذران خبرات و صدقات ، زکونه و نیاز ، اور ب ں راہ بیں قدم نہیں رکھنا چاہیئے کیونکہ ابسی رو والا سارى عمر كامياب نهين بوسكتا، فرض كا كهانا جلكشي مين سم فاتل كاحكم ركفتا اس سے بھی بر بہز کیا جائے اور اگر بہلے سے مقروض ہو تو قرض ا

سے بغیرسی خدمت کے ننخواہ بار ہا ہو تو بہ بھی جِلہ ہیں جائز نِ بارساا ورصوفیانِ باصفامریدوں کے سہارے زندگی بسر*کرتے ہ*ر مخیرامبر پاکسی صاحب خبررئیس کے خبرات خانہ سے وظیفہ پانے ہیں او رزاد گی وستجاد گی برنازان ہیں، طالبان حق کوایسی روزی سے احتراز کرنا جا ہیے ے سے علا و مسنی اور کا ہلی کے شفا وت قلبی ، بے صبی اور بے غیرتی بیدا چّلہ کواربعین کہتے ہیں اس کے ساتھ اعتکا ف بھی ضروری ہے، جیلہ جالبیں دن كابوناك يو وواعل ناموسى ثلثين ليلة واتممنها بعشيرا فتوميقات ربه اربعین لیله " هارے بنی کرم صلی الله علیه وسلم نے بھی غار حرایس جله کیا چنانجہ مدیث شریف میں ہے" من اخلص مللہ تعالی اربعین صباحی ظهرت له ينابيح الحكمة على لسانه من قليه " اغتكاف بغير حيِّه كے بھي ہوتا ہے تين دن يا بخ دن سات زیادہ بچلہ کی طرح اعتکاف بھی انبیاعلیہ مالسلام کی چیزہے جنا بخہ حضرت اب عليال لام اور حضرت المحيل عليال الم سے الله طِل شانه نے عهد ليا تفاک بين الله وطوا ف کرنے والوں ،اعتکا ف کرنے والوں ، اور نماز بڑھنے والوں۔

وعملناالى ابراهيم وإسمعيل والركع السعة د" حضرت ابراہیم سے قبل کے انبیا ہیں بھی اعتکاف تھا جو بگر مگر اکر مشرکوں ہ <u> صرت ابرا سیم علیا لسلام کے زمانہ ہیں تھا « قالوا نعید اصناماً فنطل لھ</u> عاكفين "كفاركم لكيم توبتول كے لئے اعتكاف كرتے ہى -اعتکاف بڑی ہی ضروری جزہے، باطنی کشود کارکے گئے ورے جائیں دن كالعنكاف كرنا جاسي جس كوجله بااربعبين كهتي بس، حيله كي شرالطريبي: روزه ، ننب بیداری ، خاموشی ، قلن طعام ، اور بعض مباحات کاجن کی اشد حاجت نہوزرک کرنا ، چڈمسے رہیں فضل ہے نماز با جاعت اور جمعہ سے بھی بیض پوسکتا ہے اوراگرمسی میں جائز وجہسے یاا پنی سی قوی صلحت برنامناسب ہو توکسی وبرانہ میں یا تنہا مکان میں جلکشی کی جاسکتی ہے۔ ست اہم مسئلہ جس کی طرف التفات نہیں کیا جاتاا وراس عدم توجی کے سب باطنی کشود کارس سخت نرین رکاوٹ بیدا ہوتی ہے، پاک اورنا پاک کھانے کا معاملہ ہے، طال وحرام سے توسب ہی واقف ہی مگریک اور نایاک برغورنم مِا الله الله علال كي ساتفياك كي فيدي احل الم الطبيبات "اور كلوامن الطبيب

بغرروحانی فرائض کی بجاآوری کے بےسودے

ما نفه په کھی بالکل ضروری ہے کہ وہ ای<mark>اب بہا درسیا ہی</mark> ینیوں کی رفعتوں بر فاکز ، اورایک کاروباری آدمی ہو <mark>-جس</mark> گض عبو دبت میں کو ناہی ہو گی اسی طرح حصول کما لا<del>ہے</del> ص عبودیت کی بحاآ وری ہی تھیل مجا رہ کی صامن ہے۔ کی سعی کی ہے ،اگر در حقیقت دنیا وی کارو

سى كابھىغر قى بوش نارك الدنيا ہونا نابت نہيں۔ فیہ کی غلط تعلیمات سے عوام الناس کے احساسات مُردہ ہوگے نؤكل وقناعت كےغلط مفہوم نےمسلمانوں کونر فی دنیا وی سے مح سے بڑاولی وہ تمجھا جاتا ہے جوسب سے زیادہ ننا زیاده کفربکتا بو،سب سے زیادہ بےغیرت اور بے س روحانی بینیوااس شان کے ہوں اُس کی ذلت کا کون اندازہ کرسکتا ہے۔ ایک جیوٹی سی جاعت جو بہا راوں اور گھا ٹیوں کے درمیان گوشئر گمنا می بابريني بهوني تفي اورفقرو فاقدمين ابناجواب بذر كفتي تفي حضرت رسو عليه والم كى تعليمات سے ايسى بدار مونى كد ٠٠ برس كى قلبل مرت م الننان مرتب پر فائز ہوگئی جس سے دنیا کی اقوام ہمسری کا دعویٰ یہ کرسکتی وہی قوم آج کاہل ونا کارہ اورخودغرض ہا دیوں کی مفت خوری اورارام <u>ت ذلّت وادبار کی ایسی لیسنی میں بڑی ہے</u> بت کی مجھے بحا اوری کے بغیرز کدنیفسر لین کے لئے جواصول مرتب کئے ہیں

کرتے ہیں :- (تفصیل ہماری کتاب تعلیمات اسلام "میں دیکھو) (۱) عقائد کی تصبح کرکے تمرک خفی وجلی سے اعتقادات کو بابک کرنا۔ (٢) عبادات جسماني وروحاني صحيح اورسنون طريقه سے بكمال منعدى (٣) اخلاف كى درسنى كركِّ تخلقوا بإخلاق التَّارُ كابيح نمونه بننا -(س) معاملات کی صفائی کابل احتیاط کے ساتھ ہونا۔ (a) فرقه بندی سے احتراز کرے بمرسلمان کا احترام کرناخواہ کسی گروہ سے اس کا تعلق ہو۔ ر ۱۷) روزی کے لیے جائز وسائل اختیار کرنا اور سرگرم کوشش سے <u> حلال روزی به پیاکرنا -</u> ( 4 ) رسم ورواج کی بابندی ترک کرے اسلامی طور وط بن کا بیرو ہونا، سبا همباينه ا ورمردا نه طرزعمل اختبار كرنا- ا ورخونش بايش زندگي بسر كرن<mark>ا-</mark> ابنی آمدنی کوخواہ وہ کننی ہی ہو پائج حصتوں پرنقیبر کیا جائے ،سب سے بہلے ایک حصتہ ان مسنحق مساکبین کو دیا جائے جو در خفیفت معذور میں اور سخت احنياج منديس-

دوسراحتہ جمع کرنا جاہئے بغیرسی انٹدنزین صرورت کے لیا جائے اور نبین حصتوں میں اپنی ذاتی وخانگی صروریات بو بتین حصے صروریات کے لئے ناکافی ہوں نوجس طرح بھی بإت كومحدو دكرنا چاہيئے اوركسي طرح بھي وہ بالجواں حصتہ جو جمع ہوتارہے اس میں سے ہرسال بقاعدہ ننرعی زکوۃ ا ورنقسبم زکون میں احکام تنرعی کے مطابق سحیح عل ہونا چاہئے۔ م سے صبر و فناعت کی عادت راسخ ہوجائے گی ،ابنار وخلوص کا مل السليم حاصل ہو گا، بیسب مراتب کی صبحے کے بعداینے اخلاق کی درستی کرلی اورمعاملات میں ، طریقه کی سرگرم بیروی میں کوتا ہی نہ کی اور نہا

اور ہرطرح کی شاد مانیوں اور کا مرانیوں سے سرفراز ہو کر طمانیت فلبی کی نعمت اور قرب رہانی کی دولت سے مشرف ہوجاؤگے ۔

معمولات طريقه

طربقت ہیں بطور دوام واستمرار کے نین جیزوں کا استعمال ہوتاہے 'ایک ذکرُ دوسرے فکر'نیسرے مراقبہ ،

واذكرربك في نفسك تضم عاو خيفة ودون الجهم من القول بالغد ووالإصال ولاتكن من الغا فلين - الشرنعالي نے اس آيت نئرليب بيس وجو بالطور دوام و متم ارك ان بينوں باتوں كے لئے حكم فرمايا ہے وجو بالس معنى كه أذكر صيغه امركا ہے جو بطور حقيقت كے وجوب بردلالت كرنا ہے دوام اوراستم اراس معنى كه غدواور آصال بيد دونوں لفظ ايك دوسرے كمتفا بل بيں اورجهاں دونفظ متقابل ہوتے ہيں وہاں ستيعاب الكے جميع افراد كامقصود ہونا ہے جيسے " رب المشرقين ورب المغربين ما بينے سارے جمان كا اسى طرح غدواور آصال صبح وشام بينے روز وسنب جنا مخيد سارے جمان كا اسى طرح غدواور آصال صبح وشام بينے روز وسنب جنا مخيد سارے جمان كا اسى طرح غدواور آصال صبح وشام بينے روز وسنب جنا مخيد

ولا تكن من الغافلين اس كى تاكيدي-"ان في خلق السملوات والإرض واختلات الليل والنهار لأ لاولى الالباب الذين ينكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنو وبتفكرون في خلق السهلوات والإرض " يذكرون التُدصراحت ذكر ثرلالت ہے، بنفکرون فکر بردال ہے ،اورزمین وآسمان کی بیدائش ہیں جو السرارغامضة من اُن میں غوروانهاک به مدلول مرا فنبه کا ہے -طریفین میر <mark>بہی نبن امورمعمول و مختار ہیں ،اب ہم ان ک</mark>وعلجد ہلجدہ بیان کرتے ہیں ۔ کی دوقسم ہیں ایک ذکرقلبی 'دوسرا ذکرلسانی ، ذکر قلبی کے لئے اسم ور ذکر لسانی کے لئے کام مخصوص ہیں ، پہلے ذکر قلبی کو بیان کرتے ہیں :-«الابن كرامله تطبئ القلوب» آگاه ربوكه الله ك ذكر بي سے قلوب طمئن ہونے ہیں ،اس آبت نترلیف سے معلوم ہواکہ اللہ کے ذکر ہی سے اطبینا ذكر قلبى كياجيز ہے اوركس طرح كياجا تاہے ؟ حن تعالى فرماتا -ودا ذكروا ملك كماعلكو" الله كاذكراس طرح كرومبسى كمنم كوالله في تعليم الله نے ہم کوکیا تعلیم کی ہے جس کے بوجب ذکر کریں جو اللہ سبحانہ تعا

، <u>" فا ذكوطالله كن كوكوا باء كوا واشى ذكوا ؛ الله كااس</u> اییے باپ کو یا دکرتے ہو بلکہ اس سے بھی نند بدنر۔ ذكر فلبي كاطرافقه كباسي اوركس طرح فلب سے ذكر كبيا جاتا۔ تبارك وتعالى فرما ما ہے ﴿ أَذِكُرُ وَاللَّهِ كُمَّا هِ لِهِ اللَّهِ كَا أَكُمُ اللَّهِ كَا ذِكُمُ جبسی کہ تم کو اللہ نے ہدایت کی ہے ، نے ذکر قلبی کے طریقہ کی ہم کو کیا ہدایت واذكراسمريك وتبتل البك تبتيلاً "اسم الله كركرواوراس-سالق جُٹ جا وُجو صُفنے کا حق ہے۔ فہٹنا کیا جیزے اور بیکس طرح ہوناہے ہوتی سبحا نہ تعا «لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكرا لله " جُنْنا أس حالت كا نام يجش الله کا ذکر کرنے وقت دنیاوی کاروبارجارج نہیں ہوسکتے بعنے کاروبار بھی جاری رہتے ہیں اور ذکراسم الٹربھی قلب میں جاری رہناہے ، جولو گ

به نانست کانجیج طریقه زمغرب ایک ایا کسبیجاس کلمه کی رشھ:-سُبْعَانَ اللهِ وَالْحُكُنُ لِللهِ وَلِاللَّهُ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ أَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ أَلَّا

بهرجب تم منازير ه چاوتوالله كا ذكركرت ربو كور بيط اور ليك يعن مروقت اورسرمال میں حے کہ حالتِ نسیان اوربے خبری بعنے نیندسی تھی۔ "واذكرربك اذانسيت "اس كى صورت سوائ اسكے ب نہيں كم اِس انفاس ایسا جاری موجائے کہ سوتے جاگنے اورغفلت میں بھی حاری <sup>ہے</sup> "واذكرربك في نفسك نضم عًاوخيفة ودون الجهرمن ا بالغدرو والرصال ولاتكن من الغافلين " دن رات الله كاذكرايي نفس من كرتے رسو يحكي يحيك ، تضرع بکارکے نہیں، یعنے زبان سے الفاظ کے سانھ نہیں، بلکہ دل میں س ورفت کے ساتھ کیونکہ اس طرح سانس کے ساتھ ذکر فلبی کرنے سے تھاری ظاع ورباطنی عفلت دور موگی اور تم ببدار دل موجا وکے -بإس انفاس كاطر نفد برب كجوسانس اندر داخل موا بغیر زبان کی حرکت کے دل سے بڑھا جائے اور چوسانس با ہر نکلے اُس ی طرح ہرسانس دِل کے ساتھ اللّہ بڑھتی ہوئی اندر داخل ہو اورھؤکم ا ہر نکلے، جندروزکو مشش کرنے سے اگر طلب صادق ہے اور توفیق رہانی ش

کی | ذکراسانی کے لئے کار طبیہ محضوص سے <sup>می</sup> الع ترکی<mark>م</mark> ليبة كشجرة طيبة اصلها تأبت وفرع كل حين باذن ربها ويضرب الإمثال للناس لع نے غور نہیں کیا اللہ جل نشانہ نے کا مطیبہ کی کسی مثال دی کہ کا مطیبہ ایک یاک درخت ہے اُس کی جرطمضبوط ہے اوراُس کی شاخیں اسمان میں ہیں حکم الہی سے ہروف<mark>ت</mark> ہے -اللہ حِل نشانہ لوگوں *کے لئے مثال بیان فرما آپ تاکہ لوگ ذکر کلم*ہ طبیب یا نی کاطریقه به ہے که اوّل وقت عشاء کی نماز برط *هر رائسی نشست پر*دوزانو ے لئے مخصوص ہے ، پہلے جند بار در و د نزرایت برطھے بھر ہمہ نن وئی کے ساتھ ذکر کلم طبیہ اس طرح نثروع کرے کہ حرف لااللہ ے بلنداً وازسے کہ کر ذرا توقف کرے اوراس س کے بعد بقوت تمام الا الله کی ضرب دل براس طرح لگا۔ ورسرکو ذراح کن نه موصرت تصوّر مین دل برضرب کرے، دس با ہیے ُجب دس بارالاالله کی صرب دما دم کرچکے تو نہایت نوش الحانی سے

ف اداکرنے ہوئے ملاحظ معانی کے ساتھ یہ بڑھے:۔ ابل اابل ا ذوالجلال والاكرام بين الخير وهو على كل شئ

ب ہی تو ذکر نہیں کرتے ، اِس آبتہ تشریب میں درحقیقت اس طرف انٹ مبولوگ الٹرے ذکرسے جیسا کہ ہدایت کی گئی ہے ہٹ کرکسی دوسرے خودسات سے ذکرکرتے ہیں اُن کے واسطے ایا شبطان ہے جوائن کے ساتھ رہتا ہ س وخطرات بیداکرتا ہے جنا بخہ نابت ہے کہ شیطانی وسواس ج ن صوفیا نداذ کارواشغال میں بیدا ہونے ہیں اس کا ہزارواں حصتہ بھی اُن بیدانہیں ہوتے جو ذکر نہیں کرتے ، اگر یہ آیت نثیر ایت ذکر مذکرنے والوں لن ہوتی توان صوفیوں میں ذکر کے وقت وسواس شیطانی کا بیدا ہونا ہے کیونکہ ذکر کا توانز ہی ہہ ہے کہ اگر صبحے اور سنون طریقہ سے کہا جائے توشیطان دور بھاکتا ہے۔ جولوگ ذکرنہیں کرتے اُن کے لیے ان آبات میں تنبیہہ فرما ٹی گئی۔ <u>ن يعوض عن ذكوريه يسلكه عن ا</u> گاصعل ا " جو تخض ا سے روگردانی کرے گا وہ سحنت عذاب ہیں مبتلا کیاجائے گا '' من اعرض عن فأن له معيشة ضنكا و نحشر كا يوم الغيامة اعمى " جس ن ذكر سے اعراض كيا اُس کی زندگی ضیق میں گذر کی اور قبامت کے دن اندھاکرکے اٹھایا جائے گا،اورم روزِ حنر کا سخت عذاب می گرفتار رہے گا جیسا کہ پہلی آبت ننرلیے

ارنثنا دېوا -

عق سبحانه تعالی ذاکرین کوحکم دینا ہے اُن لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرو جو ہمارے ذکرسے روگرداں ہیں اور محض دنیا وی زندگی سے ہی غرض رکھتے ہیں۔ «فاعرض عمن تولی عن ذکر فاولے پروالا الحیو قال نیا "اورارشاد ہوتا ہے افسوس ہے اُن لوگوں کی قساوت قلبی برجوالٹر جل شانہ کے ذکرسے غافل ہیں فیول للقاسیہ قلوبھ حون ذکر اللہ "

اہل حق کو بقین رکھنا چاہیے کہ سیجے اور سنون طریقہ سے جیسا کہ حق تعالی نے تعلیم وہرایت فرمانی ہے فرکر نے سے کبھی وساوس وخطرات ببدا نہیں ہوتے سیجے ذاکر بن کو کبھی حدیث نفس یا اور دوسری بیاریاں لاحق نہیں ہوسوفیا افراد وسری بیاریاں لاحق نہیں ہوسوفیا افراد وسرت نال سرمتعلق میں ا

فکر فکرے دماغ کے دریج کھل جاتے ہیں اور بابِ مشاہرہ واہوتاہے، ذکر کے ساتھ فکر کی ہدایت بھی فرمائی گئی ہے اسی نے طریقت میں فکرایک بڑا توی

رکن ہے۔

فکرسے جو بہلی حقیقت آشکارا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہرجیزایک خاص تنظیم ونزتیب سے منسلک ہے اور تمام مخلوقات میں ایک خاص نظام

وقانون ہے جو کمت وصلحت سے معمورہے -كائنات بين ايسي مكمل نظام كاموجود ببونا بوكسي طرح بهي غيرم وجدا نی طور بریقین دلا تاہے کہ ایک وحدہ لا ننر یک سنتی ، ایک ہے ، ے بغیر بیر بے عبب کا رخانہ وجو دہیں نہیں آسکتاً ، وہ ذات ہرطرے۔ سے باک ومنزہ ہے اور تمام اُن صفات سے متصف ہے جوانس کے شايان شان بس-یہ بات انسان کے وجدانی احساس کے خلاف ہے کہ وہ نظام کائنات میں فکرکرے اور ایک وحدہ لانٹریک ذات کا یقین اس کے اندر نہ بیدا ہو-حق سحانہ تعالی نے اپنے پاک کلام میں ہماری فکر کے لئے بہت سے راستے یقے تعلیم فرمائے ہیں، جنانچہ ہمارے ضبر کو مخاطب کرکے وحدانی الرايون سے جواب طلب فرما بات :-"وه كون ہے جو بہتمام كاكنات قدرت اور كارخا کے ساتھ چلارہ ہے؟ و ہ کون ہے جس نے آسمانوں اورزبین کو پیدا کیا ، اورجس نے یانی برسایا يرخوشنا ودلفريب باغ أكادئ، حالانكه تمهاريس كي يربات منهي و

وہ کون ہے جو بیقرار دلوں کی میکارسنتاہے جب وہ اُسے میکار بھی سوچا کہ یہ پانی حب**ں برنھاری زندگانی کا دارو** 

صبح کی روشنی نمودار کرتا ہے وہی ہے جس نے رات کو راحت وسکون کاذرا بنا دیا ہے، اور وسی ہے کہ اُس نے سورج اور جا ندکی گردش ایہ لردی کہ حساب کا معیار نبکئی ہے ،اور پر بھی اُسی کی کارس تاریکیوں میں تم سناروں سے راہ باتے ہو۔ کیا یہ کا کنا ہے اوركباتم ہارى طوف لوٹنے والے نہيں ؟ التّٰدايك ہے أس كے سواكوئي دو مرا نہيں، أسى كى ايك ذات ہے جو ا بنی رحمت کی بختا کشوں سے فیصنیا ب کرتی ہے ، آسمانوں اور زمین کے بیدا ئے ہیں،اوررات دن کے اختلاف میں ،اورکشتی میں وتھاری میں جلتی ہے ،اور بارش میں جسے الٹر آسمان سے برسانا ہے اورأس سے زمین مرنے کے بعدجی اٹھنی ہے ، اوراس بات میں کہ ہرقسم کے جانورزمین ہیں منتشر کرر کھے ہیں ،اور ہواؤں کے جلنے ہیں ،اور با دلوا ن کے درمیان اللہ کے حکم سے رکے ہوئے ہیں ، سوجے والوں کے ، كەأن كومنكشف ہوجائے كاكەاللەدەرە لانغرىك ہى حق

دکھائی جانی ہیں اُن پر بیخفیفن منکشف ہوجاتی ہے کہ فیضان ربانی ہر ہر ذرّہ میں جاری وساری ہے آگاہ رہوکہ حق تعالیٰ ہر چیز برمحیط ہے "الا اتف فى مريت من لقاء ربهم الاانه بكل شي عبط " طالب کوجب نورعطا فرمایا جا تاہے نو وہ اُسی نور کی روشنی ہیں سپر <mark>آ فا ق</mark> وا نفس کرناہے اورسب کام اُسی نور کی رونشنی میں کرتا ہے جس طرح ذکر <mark>فلبی</mark> جاری ہوکر پاس انفاس فائم ہوجا تاہے اسی طرح یہ نور بھی سنقیم ہوجا تاہے طنے بھرتے جیسے ذکردم کے ساتھ لگا ہونا ہے اسی طرح یہ نوررہا نی بھی ہرحال میں ساتھ ہوتا ہے "اومن کان میتًا فاحبینه وجعلنا له نوراً بمشی به في الناس كمن مثله في الظلمت ليس بخارج منها " بعلاو يتخص جومرده نفاہم نے اُس کوزندہ کیا اوراُس کوایک نورعطا کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں ہیں جلتا پھڑنا ؟ كياأس جيها بوسكتا بح جو الديمي بين يرا بوجس سے كل نهيں سكتا -اس نور کی جو ذاکرین کوعطا فرما یا جا ناہے حق سجا مذنعالیٰ نے بطور مثا ا نجن کوگوں کو کاروبار دنیا وی بعنی بیج و تجارت و نجیرہ ذکراسم اللہ سے غافل نہیں کرنے گویا ہر حال بیں اُن کا ذکر قلبی جاری ہے اور جونماز وزکوٰۃ اور ا وامرو نواہی کے یا بند ہیں اور اُس دن سے ڈرنے رہتے ہیں جس دن سے بھی زیا دہ اجر دے کیونکہ ہے، ایسے لوگ اُس کھ میں جس کا رونسنی ہونی ہے کہ شیشہ اور نیل سبھی للرہی ہرننے کا کما حقہ دا نائے حال ہے "

ہے اُس نور کی جو ذاکرین کوعطا فرما نا<mark>۔</mark> سنارہ کی طرح جکتا ہے اُس کے اندرا بسانیل *جلتا ہے جوکسی ہرو*نی فرما دیا جا تاہے تواسمار صنیٰ کی تجلی ہونے لگنی ہے ایک بنظروافي ملكوت السموات

والقي والنجوم والجبال والشجو والدوآب وكنايرص الناس کیانہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے اسکے سرٹھکائے ہوئے ہیں جو اسانوں میں ہیں اورجو زمین میں ہیں اور سورج اور جاندا ورسنارے اور بہا ڑا ور درخت اور زمین برجلنے وا۔ اورانسانوں ہیں سے كثيرمن الناس اولياءالتهربي جوهردم ايناسربسجده نے ہیں اہل باطن عالم ملکوت کواس طرح دل کی آنکھ سے دیکھتے ہر ہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ، پہلے ملکوت الارض منکنڈ <u>یا نظر آنا ہے کہ انتجاروجبال اورانسان وجیوان اُلکے</u> نظراً تي بس، اوريے شارعجا نبات ملكوت الارض مكشوف بيونے م لوات كانكننا ف ہوتا ہے بخوم سربسجدہ مثل كرہ ارض نظرائے ہم،

ہوتی ہیں -ان مکا شفات سے وہ حقیقتیں مشا ہرہ ہوتی ہیں جن برایاں وابقا کی بنیا دہے ،

## افارات

عهار اصفرت رسول کریم ملی الترعلیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ خلق کے بیدا کرنے سے بہلے کہاں تھا، آب نے فرمایا "فی عائم "بیت عاربیں تھا۔ عاداًن حقیقت کا نام ہے گویا وہ ایک ذات محض ہے جوسی مزئر ترقیب و فلقیم کی طرف منسوب نہیں ہے اوراسی لئے کسی اسم یا وصف کی مقتضی نہیں، کی طرف منسوب نہیں ہے اوراللہ سجانہ تعالیٰ خلق کے بیدا کرنے سے بہلے عاربین تھا اور خلق کے بیدا کرنے سے بہلے عاربین تھا اور خلق کے بیدا کرنے سے بہلے عاربین تعالیٰ خلق کے بیدا کرنے سے بہلے عاربین تعالیٰ خلق کے بیدا کرنے سے بہلے عاربین تعالیٰ خلق کے بیدا کرنے سے بہلے عاربین اور خلق کے بیدا کرنے کے بعد بھی ولیا ہی ہے جیسا کہ بہلے تھا بیعن عاربین میں متجہ بیں کوئی مفہوم ایسا نہیں اور خلق کے بیدا کرنے کے بعد بھی ولیا ہی متحقول ایس میں متجہ بیں کوئی مفہوم ایسا نہیں ہے جوائس کومصور کرے نہ کوئی معقول ایسا ہے جوائس کومصور کیا گائی کر سے ۔

لنه كو درما فت نهيس كرسكتا -

افعالیہ کی کی مراد ہے۔ رے گئے وہ اس مجلی النی نے لوح رکھی۔ چاہتا ہے تو وہی بات ایک نورانی لوح بر بخطِ شعاع لکھی ہو ان روشن ہوتی ہے۔

ی نبست و نابود ہوجاتی ہے اورائس کا کوئی کے فول میں اِسی کی طرف انشارہ ہے جواٹھوں نے بنی ک دد اگر میں ایک بالننت بھی آگے بڑھوں نوجل جاؤں " تجلي مين ظاهر موانها - اسم باطن کی تجلی ہوتی ہے بندہ نورس کم ہوجا ناہے تجلی ہوتی ہے وہ نورعلی نورسے بہتجلی اڑی تجلی ہے۔ س، ہمنے اورادیس اسمارھنے کوا

رب حال ہونا تمام انسانوں کے لئے عام ہے ، اور نصرت ولطف ربانی کا حصول اہل ایمان کے لئے خاص ہے اور خصا کوں ں دکھانی دہتی ہیں ، یہ حالتیں کو پاابتہ ،ہمن کے ساتھ ترقی کی کوٹشش کی ہ ى كى طرف قدم برهوا يا رہے بينے كم ی منزل میں آبات وانوار ہی کا نماننہ دیکھے بی منزل کی فابلیت نہیں -ر اس مفنمون کامنخل نہیں ہوسکتا اس لئے انٹیار تُہ اس فدرکہ

تضوری ہوئی جس کے سامنے کا کنات ایک ورہ م نی ہے، نہابت سکون اور اطبینان کا عالم نھا ، میر۔ ہواکہ کویا میں نے چارسزار وادباں طے کی ہیں۔ اولیا والترکواسی طرح کے معاملات پی

راہوتی ہے "المرتر واان ادللہ سخر لکہ مافی واسبغ عليكم نعة ظاهرة وبأطنة "كياتمنين ديكف كروكي المانون اور ظا ہرى اور باطنى طور برنم كوعطا فرما ئى ہى -بمرجب طالبان حق اس فضل الم يرسجدات شكرا داكرنے لكتے بن تو ندا ہوتی ہے۔" وانتیکومن کل ماسالہ وہ وان تعل و نعمت اللّٰہ لاتحصو ا ورالشُّر جل قدرهٔ نے وہ تمام جیزی تم کوعطافر ما دیں جوتم کومطلوب تھیں۔ اسی طرح کی ندائیں گونٹن دل سے طالب سنتا ہے اوران کلمات مبارک<sup>ے</sup> رمعائنہ کرتا ہے اور مقاماتِ قرب ربانی کی طرف ترقی درجات ہوتی طافی جولوگ الٹرجل مجدہ کے تعلیم و ہدایت فرمائے ہوئے و فکرومرا قبہ کرتے ہیں اُن کے لئے حن سبحانہ تعالیٰ آیا تعین فرماد تیاہے جوشیطان کو بھگا تا اوراس کے تصرفات کوروکتا لئے طالبان حق کو جو مجھے طریقہ سے راسنہ جل رہے ہوں نن بطانی تصرفات کا خطره هی نهیس « اولئك كتب فی قلو <u>هم الایمان واین ؟</u>

روح منه " بہی لوگ ہی جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھد روح سے ان کی تائید کی ہے بینے ان کے دلوں میں اسم اللّٰ الكهدياك بیطانی حلوں سے بحا ااور حفاظت کرنا ہے۔ یہ جلوکہ بینم کوالٹرکے راستہ لط ہوجا تاہے جو وسواس وخطرار تُعيّض له شيطاناً فهولهُ فرين وانهم ليصل ونهم عن السب

ا وربرم اتما کے لفظ ں سے ظاہر کیا یونا نبوں نے رقرح انسانی کو ایک رقیح لکل کم کاایک جزوکمان کباچ سم انسانی میں فید ہوا ورجب اس فیدسے نجات باتی ہے میں جاملتی ہے اوراگر رباضت سعی کی جائے توفیدسے آزاد ہونے کے فبل بعد ت سے بہلے بھی اپنی اس میں مل سکتی ہے جس کو فنا در بفا کہتے ہیں ، انترا فی عقیدہ ہے کی خفیقی زندگی حواس سے بری ہے جو صرف ا <u> حاصل ہوتی ہے اور ظاہری زند گی محن دھو کا اور فریب ہے" بیعقد</u> راس الفضائل فرارد باگیا اور صوفیوں نے ایامتقل عقیدہ کی حیثیت بذرودل آوبز برابرين بيان كياكه بعدك آنے والے صوفيوں عفائد کا دارومداراسی مسکله برر کھا جنا بجران کا فول ہے: - روح عظم جادات میں سوتی ہے ، نیا تات میں کروط لبنی ہے ،جیوانات میں بیدار ہوتی ہے،اور انسان میں برسرکار ہوجاتی ہے ، بھرعروج کرکے اپنی صل میں جاملتی ہے " توجزني وحق كلّ ست اگر روزے جند اندېښځ کل بېښه کني کل ياشي اعاذناالله وجميع المسلبين والمومنين من خبث عق - مكائلهم

سیررہ کسی کومشاہدہ ذات ہورہ ہے کوئی سلوکے کررہ ہی کوئی مقامات گن رہا ہے کوئی مال قال میں تضیع اوقات، یہب امور تصرفاتِ شیطانی کا نیتجہ ہیں ، لوگ عمری ان ہی خرافات میں گذار دیتے ہیں ۔ غرض تمام مذا ہب باطلہ وا دیانِ ناقصہ کی تعلیمات جمع کرکے گراہی اختیار کی ہے۔ اب اگران بدعات و خرافات کی تفصیلات بیان کی جائیں تو ایک دفتر ہوجائے گرچ نکہ یہ جیزیں سکہ رائح الوقت کی طرح اپنا سکہ جائے ہوئے میں اس کئے طالبان حق کو آگاہ کرنے کی غرض سے بعض امور کی حقیقت مخترا بیان کی جائی ہوئے بیان کی جائی ہوئے ہیں اس کئے طالبان حق کو آگاہ کرنے کی غرض سے بعض امور کی حقیقت مخترا بیان کی جائی ہے :۔

مطقہ اور توجہ انتراقیوں اور شہبانوں کا طریقہ ہے ، طریقتِ اسلامیت صلفہ اور توجہ انتراقیوں اور شہبانوں کا طریقہ ہے ، طریقتِ اسلامیت

صلقہ اور توجہ انسراقیوں اور رئیبانوں کاطریقہ ہے ، طریقتِ اسلامیہ وورکا بھی علاقہ نہیں ، صوفیوں کے بعض طریقوں ہیں صلقہ و توجہ کوبڑی ایمیت طال ہے اورخانقا ہوں کی رونق اسی کے دم قدم ہے ہولوگ اس عبت ہیں بعن ہیں بنتلا ہیں وہ جیسے روز اول تھے ویسے ہی روز آخر دیکھے جاتے ہیں بعض لوگوں کوسالہا سال اس بیکا رمشغلہ ہیں وقت بریاد کرتے گذر گئے بعض تو آنکھوں ہیں خون اُنز آنے کے سبب اندھے ہوگئے ۔ ہم نے بعض صلفہ والوں میں خون اُنز آنے کے سبب اندھے ہوگئے ۔ ہم نے بعض صلفہ والوں جن کی قریبًا تمام عمراسی برعت ہیں گذری دریا فت کیا کہ کیا معلوم و محسوس ہوگئے ۔

، اور کچھ کھرا ہے محسوس ہوتی ہے لطائف ابھی کھلے نہیں البنہ ھی ہوتی ہیں جن سے ایک وحننت پیدا ہوتی ہے اور سسر میں درد يه لطائف جوصوفيوں ميں روشن ہوتے ہيں لوگيوں سے لئے گئے ہيں. بغہ کو کنول کہتے ہیں ان کے یہاں جھ لطیفہ ہیں صوفہ <u> جھیوں لطیفے اپنے طریقہ میں داخل کر لئے اور عربی نام وضع کئے بعض کااباً</u> طیفہ روشن ہے بعض کے دو اوربعض کے سب بھرجن اورجن کاایک بھی روشن نہیں سے حال میں دونوں برابرہیں قِ ہمیں ہے جیسا وہ جران ہے ایسے ہی یہ سرگرداں ہیں -اورجن کومننا ہرہ ذات ہور ہاہے یہ درحفیفت شیطان کی جھیٹ ہیں لوک طے کر صکے ہیں اور حن کوسلوک کی ہوا بھی نہیر رونوں ایک ہی حال میں بائے جاتے ہیں۔ فنا فی الشبیخ اور فنا فی الرسول کھلا ہوا نثرک ہے بہ طریفہ سا دھو کہ ے الله بیں فنا ہونے سے فنا فی اللہ کامقام طال ہوتاہے،اسی ط

رزخ اور ترزخ کی شقیں بھی اغیارسے لی گئی ہیں جن کوطر بقت اس حال اور كيفيات بهي شيطا ني ت<u>صرفات كانتيجه ميس، طالب</u> نے سے سوائے تباہ حالی اور کراہی کے بھے حال نم ہو گاجیسا کہ عا وتغريب اسى سلسلة سي طاغوني اعتقاد كالذكره بعي ضروري معاوم بونا) اعتقاد کے بانی ہی ہی مگر غیرصوفی بھی اس اعتقاد کے گرویدہ ہم رمومنین بربھی پاغتقا دہمیلتا جا تاہے ،اب توطاغو نیا<mark>ت کاا</mark>یا فن بنكباہ اوراس كے احكام ومسائل صرا گاندمزنب ہو گئے ہي قسم قسم كے قبات اورطرح طرح کے اعمال واشغال وضع ہو کرنٹرک و برعت کا با قاعدہ برانے زمانوں سے وجو دھیلا آتا ہے اور نمام گذشنہ امنوں ہیں اس الوك موجودرے بين جنائجہ ارشادباري تعالى ،

"ولقد بعتنافى كل امة رسولاان اعبى والسه واجتنب ہم نے ہرایک امت میں رسول بھیجا کہ اسلم ہی کی عبادت کرو اور فرریتی سے اس آینه شربیب سے معلوم ہواکہ تمام امتوں میں شیطان نے قبر برسنی کا سبق بڑھایا تھاجس کے انسداد کے لئے انبیا رعلیہ مالسلام مبعوث کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اورامت محدّیہ میں کھی کروہ صوفیہ نے طاغو عتقا دېچىيلا دىياہے ايسى صورت مېس سدياب كى كونسى را ہېرسكتى ۔ علام الغيوب نے ابنے نبی آخرالز ماں خاتم الانبیا جسلی الله علیه وسلم بروه ک مِانى جوامام مبين اورىدى ونورى آخرزمانة تك يدكتاب موجوديكى اور سرفتنه کا انسرا داسی کتاب سے ہو تارہے گا جنانجہ قبر پرستی۔ یہ امام مبین ڈیکے کی چوٹ یہ فرمان ربانی سنار ہاہے:-<u>" قُل تبين الرشدمن الغي فهن يكفي بالطاغوت ويؤ</u> فقداستمسك بالعروة الوثقى لاانفصام لهاوالله سميع عليي كمرابى سے بدابت الك ظاہر ہوچكى بس جوكوئى قريرستى سے تنفر كے ساتھ دور بھاگے اور اللہ و حدہ لا ننر مایب پر ہی ایمان رکھے تو گویا مضبوط رستی تھام لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، اللہ ہی ہرفر ما دکو

الوگوں کواپنی بھارنہیں سنا<del>سکتے "انگ کا تسمہ</del> تدعوهم كاليسمعود عاءكم ولوسمعوا ما استحابوالكم و کو"تم مرُدوں کو بکارو تو وہ تھاری بکارنہیں <u>سنتے نہ تھاری</u> لفع تقصان كي ينهي*س كرسكتية "*البيس الله بكا**ف عب** کراہ لوگ تم کو ماسواسے ڈراتے ہیں ('تا) ىڭەكمرا ەكرے اُس كاكونى يا دى نېس رجىيىاكدان طاغونى لوگو*ن كاحا*ل ب) كياتم ماسوى الترسي درنے بو ج افغيرالله تنقون -رُزان طاغونی لوگوں کی با تو<u>ں بر نوجہ مذکرویہ توماسوی اللّٰہ کی</u>

رتے ہیں " یعبل ون من دون الله "اور کہتے ہیں کہ بیرارواح فرگان اللہ مے بہاں ہمارے سفارشی ہیں" ہو گاء شفعاء ناعندالله" حالانکه اللہ کے مواکوئی جامی نہیں نہ کوئی سفارشی ہے "لیس لھامن دون اللہ ولی وکا نشفیع" التر کے سواکوئی معین ومرد گارنہس" عالکومن دون اللّٰے من ولی ولانصیر" بس جو جاے اینے پرور دگاری راہ اختیارکرے کہ بی سیدھی اورسجی راہ ہے « فهن شاءاتخن الى ربه سبسلا قبر پرسنی کا اعتقادکفرہے جولوگ اس عفیدہ کو دوست رکھنے ہیں اُن کویہ مفیدہ ایمان کی روشنی سے بکال کرکفر کی ناریکیوں میں ڈالنا ہے۔ "والنين كفروااولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النوراليال ورمزاروں برجله کنش ہونا ہنتیں ماننا ،چڑھاوے چڑھانا ، یا اسی طرح کی حرکات کرنا پرسب کفرہے ، اور اہل فبور کو صاحب رواسمھنا نثرکتے بروں پرنذر ونیاز کرنا برعن ہے۔ یہ کہنا کہ ہم تو محض تعظیم کرتے ہیں تا ویل اور

'نلھوں کے بردوں میں آگر کھی روشنی اور کبھی دھو ہے کشف اسی کا نام ہے ، طاغونی مکاشفات

## اوراد

ذکر قلبی اور شغل باس انفاس کے ساتھ ساتھ اورا دبھی ضروری ہیں سیے تناور ضروری وردتلاوت کلام اللہ ب روزانہ صبح جس قدر ہوسکے بابندی سے تلاوت کرنا چاہئے ترجمہ بھے گر نہایت غور وفکر کے ساتھ ہر آیت دُمِرانا چاہے ٔ اورسو جنا جاہیے کھیم طلق جل محدہ نے کیا تعلیمو**،** "اتل مأاوحي البك من كتاب رم ترجمه ایساننتخب کرنا چاہئے جس میں مرادی معنوں اور نا ویلیوں کی بھر ماریزیمو ہماری دانست میں آج تک کوئی ایک ترجمہ بھی ایسا نہیں ہواجو مذکورہ نقص<del>ہ</del> ہو، تا ہم مولوی فتح محمّعالندهری کا نرجمہ تلاوت کے وقت بیش نظر جائے اور ترجموں سے یہ بہترے-تلاوت کے بعد طریقہ کے مخصوص اور ادکو بھی پڑھنا جا ہے ہوکلمات اور ت طبیب ایر پیچه کلے ہی جشش جہت سے ہربلا وا فات کورکتے ہی "اليه يصعب الكلم الطيب والعمل الصاكرير فعل"

کلمات طیبہ حق سحانہ تعالیٰ کی طر**ن**عوم **جرتے ہیں اورعل صا**لح ا<del>نف</del>یر بلندكرتاب -"وهلوالى الطيب من القول وهلواالى صراط الحميا اے گئے پاک کلموں کی اور اُن کوصراط الحبید دکھا نی گئی۔صراط الح ان کلمات ننریفه کو ملاحظهٔ معانی کے <mark>سانفه نهایت خوش الحانی سے صاف صا</mark> حروف اداكركے بڑھنا چاہيئے اسى طرح اسمارتسنى -لَا الْهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْلَ لَا لَيْنِ مِنْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْلُ كُحُيْ وَمُمْيِثُ وَهُوَحَيُّ لَا يَمُونُ اَبُنَا اَبُنَا ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْوَامِرِ بِيلِ فِالْخَدَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْعٌ قَرِيرِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْلُ لِللهِ وَلَا إِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱلْبُرُولَا حَوْلَ وَلاَقُوَّةُ وَالَّا بِاللَّهِ الْعَرِلِيِّ الْعَظِيمُ شَهُ كُ أَنْ لِإِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَلَّ لَا لَا شَيْرِيكَ لَهُ وَأَشَّهُ كُ أَنَّ عُلَّا عَنْ كُونُونُولًا

(4)

آشُهَكُ أَنْ لَا اللَّهُ إِلَّا لِللَّهُ وَأَشْهَلُ أَنَّ عُحَدًّى رَّسُوْلُ اللَّهِ

( ()

ٱللهُمَّرِ إِنِّيُ ٱعُودُ بِاكْ مِنْ آنَ أُشَرِكَ بِكَ شَيْئَاوَ ٱنَااَعُلَمُ بِهِ وَاسْتَغْفِرُ اللهُ اللهُ وَكَالُكُ وَالْمَاكُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(4)

اللَّهُمَّ اِنْتَ رَبِّ لَاللَا الآانَ خَلَقْتَنِي وَ اَنَاعَبُلُ اَنَ وَ اَنَاعَلَا عَرُكَ وَ اَنَاعَلَا عَرُكَ وَوَعْمِ الْكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْدُ بِلَكِ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوءُ وَكَ اللَّهُ مَا صَنَعْتُ الْبُوءُ وَكَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِكُ عَلَى الْمُعْتَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِكُ عَلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِكُمْ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِكُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِمُ عَلَى الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِ

امنواصلواعليه وسلموانسليم "

اس آیت شرلیب سے درود کا وجوب نابت ہوتا ہے اور خفیفت حال بھی بہ ہے کہ بغیر درود ننرلیب کے وردے باطنی کشود کا رمحال ہے نخربہ سے معلوم ہواکہ جس فدر درود ننرلیب کی کثرت کی جاتی ہے جائنی ہی جلد کشود ہوتا ، حسب ذیل درود ننرلیب ہمارے طریقہ کا معمول ومخنارہے:۔

ٱللَّهُ مَّصَلِّ وَسَلِّهُ عَلَى سَبِّدِ نَاوَمُوْلَانَا عُكَمَّيِ كَمُاصَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ عَلَى سَبِّدِ نَا وَمُوْكَا نَالْمُرَا هِيْمَ لِا نَّاكَ حَمِيْنَ عَجِّيْنَ عَجِيْنَ عَجَيْنَ عَجَيْنَ عَجَيْنَ

اسماحتني

## كْعَاءَ قُلْتِكِي

يَا رَفِيْعُ الكَرَجَاتِ يَاعَالِوَ الْغَيْبِ وَالشَّهَا كَةِ يَامَالِكَ الْمَ لرَّحْمَاءِ مِنْ يَضُوَا نِكَ وَلَكَ الْحَمَٰلُ كَمَا يَشْغِي لِكُرَمِ وَجُو وَلَكَ الْحُكُمُنُ عَلَى دَوَامِ إِحْسَانِكَ وَحُسُنِ عِبَادَةٍ سْتَلُكَ رِضَاكَ وَاسْتُلُكَ الْعِصْمَةَ فِي الْحَرَّ كَاتِ وَالسَّكُنَّ تِ وَالْارَادَاتِ وَالْخُطِّرَ اتِ مِنَ الظَّنُونِ وَالشَّ وَالْاَوْهَامِ السَّا يَزَةِ لِلْقُلُونِ عَنْ مُطَالِعَةِ الْغُيُونِ وَأَسَّهُ لْعُوْنَ وَالْعَدُ لَ عَلَى هَلِي هِ النَّفْسِ الْأَصَّارَةِ بِالسَّهِ عِوَ الْرَشَيْ لاتكلني إلى نَفْسِي طَرُفَة عَيْنِ فِي بِي حَفِظْتَ بِهِ نِظَامَ الْمُؤْجُورُ كَاتِ وَ يِاسُمِكَ الَّذِي يَ

طُفُ بِهِ كَفَاهُ لَا إِلْهُ إِلاَّ أَنْتَ سُبُحُنَكَ

دعوت کے لئے اس میارک دعاکی کوئی تعداد نہیں ہے کیونکہ دعوا شسماره نهبس ہواکرتیں ،ا س لیے جوطالبان حق بطریق وه نماز بنجگانه ، نهجد ، ذکر فلبی ، اورا دخصوصی ، تلاوتِ کلام ایشر وا بنواب کے بعد جیں فذر وفت ملے شیا نہ روزاس میارک دعاکو بلندآ بحرف صاف داكركے تا اختنام جلِّه ريسے رہي ختم خلوة واعتكاف وزانہ صبح وشام ایک ایک بارملاحظ معانی کے ساتھ کرجھاکریں کرس اور دعوت کوجاری رکھیں۔ ئے فدسی کوبطور عل بڑھنے کی بھی اجازت جاہی ،جنا بخہ ہمنے بعض مجازین ک ه ننيرا بُطاوربعض خاص اشارات ومنفامات جومخصوص حا ہیں بنا دیئے ہیں، یہاں چند ضروری باتیں تکھی جاتی ہیں:-ہرجائز حاجت کے لئے بطورعل اس مبارک دعاکو بڑھ سکتے عمل کاطریقہ بہتے کہ بہلے اُس مقام کومعلوم کرے جوا پنی صا

ں جن کا مرتبہ فلک قرسے نیچے ہے مانوس ہوں -

افتتام

طریقت کا مدعا و مقصد بیرے کہ دل مکروہان دنیا وی سے آزاد ہوکر صنور فنہوا حق سے آبا دومعمور ہوجائے اور اطبینان قلبی میسر ہوکر فرب رمانی کانٹرف حال ہوا جو منتہائے عدد مین میں ہیں

جب طالبِ صادق خود ہیں شان عبودیت ببداکر کے استقامت کے کھا راہ حق طے کرتا ہے تو قدم قدم برجلوہ ہائے معرفت خبر مقدم کرتے ہیں اور نور ربانی برتوا فکن ہو کرمنزل مقصد دیک بہنجا دینے الیسی

را و راست کی نشاخت ہی یہ ہے کہ اُس کا رہر وگراہ نہیں ہوتا صداقت کا نور ساتھ ہونا ہے جو منزل بمنزل رہنمائی کرتا ہے ،اورغلط راستوں برجینے والا ہم بیشہ بھٹکتا رہنا ہے ، قزا نوں اورغار نگروں کے حلوں سے قدم فدم برمقا بلہ ہوتا ہے ' باطل او ہام را ہنما ہوتے ہیں نفس وشیطان دستگیری کرتے ہیں اور بلاکت کا شکار موجا نا ہے ۔

صیخ راسته معلوم ہونے برکسی غلط راہ برجانا محض اغوائے ننیطانی ہے اور خوابی نباہی کے سامان کرناہے ،غلطی اور ناراستی کسی سکل میں ہوموجبِ ہلاک ہوتی ہے - ہرذی شعور کو وہی راہ اختیار کرنی جاہیئے جو مہالک وخطرات سے پاک اور مصل الی المطلوب ہو،

الحرلالله اس مخفر کتاب ہیں راہ حق کے نشانات ہا دی مطلق ہی کے ہدایت فرائے ہوئے تھے گئے ہیں اگر توفیق ربانی شامل حال ہو توطالبان حق کو ان ہی نشا نہائے ہوایت کے موافق را ہ طے کرنا جاہیے ، بقین ہے کہ کریم طلق جل شانہ ابنی رحمت سے راہ کی شکلیں آسان فر ماکر مفامات فرب ہیں سے جس مفام فابل استعداد ہوگی جہنیا دے گا۔ "والذين جاء بالصرى وصرى به اولئك مم المتقون لهم مايشاؤن عنىربهوذلك جزاء الحسنين" رسول جو کلام حق لے کرائے رجس میں راہ حق کی ہدایات ہیں) اورجس ایمان والے نے اس کی نصدیق کی ہی لوگ متفی ہیں ان کے لئے ان کے برور دگار کے قرب میں ان کی مانگی مراد سے جو یہ جا ہیں بہ جزامے احسان کی راہ جلنے والے اہل طریقت کی -وَمَاعَلَتُنَا إِلَّا الْدَادَعُ والسلام على من انبع الهدى وعلى عبا دالله الصاكحين واخردعولناان الحاسله رب العلين ٢٤ررمضان المبارك همساه داعي الخر المستانه - بھویال